## جماعت کو سیاست میں دخل نہ دینے کی نصیحت

(رقم فرموده ۲- دسمبر ۱۹۱۷ع)

از سیدنا حضرت میرزابشیرالدین محموداحمه خلیفة المسیحالثانی

## بِسْمِ اللَّهِ الرُّحَمْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّنْ عَلَى دُسُو لِهِ الْكُرِيْمِ

برادران! السلام عليكم ورحمته الله وبركامة

آپ لوگوں کو معلوم ہو گاکہ اس وقت ہندوستان میں انتظام حکومت میں تبدیلی پیدا کرنے کے متعلق ایک عام جوش کچیل رہاہے اور اسی جوش کو دیکھ کر حضور ملک معظم کی گور نمنٹ نے جناب وزیر ہندصاحب کو حکومت ہند کے ذمہ وار حکام اور ملک کی تمام جماعتوں اور قوموں سے اس امر میں مشورہ لینے کے لئے بھیجا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کے موجودہ انتظام میں مشمرکے تغیرات کی ضرورت ہے۔

آپ لوگ اس بات سے خوب اچھی طرح واقف ہیں کہ ہمارے امام و پیشوا حضرت مسے موعود علیہ العلل ة والسلام نے اپنی جماعت كو نمايت سختى سے ہر فتم كے اليجيميشنوں (AGITATIONS) اور سیای تحریکات میں حصہ لینے سے منع فرمایا ہے کیونکہ آپ کا ملک شروع سے ہی رہا ہے کہ جمال تک ہو سکے حکومت کے ہاتھ کو مضبوط کیا جادے اور الی تمام کارروائیوں سے بچاجاوے جو اس کے لئے گھبراہٹ پیدا کرنیوالی ہوں۔ اور آپ ہیشہ ان لوگوں اور جماعتوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے ہیں جو اس قتم کی تحریکات میں شامل ہوتی اور حصہ لیتی ہوں۔ چنانچہ آپ کی اس تعلیم کے ماتحت ہم لوگ ہمیشہ سیاست سے علیحدہ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہمیشہ نہی رہی ہے کہ گور نمنٹ کا ہاتھ بٹایا جاوے - اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس طرح ہاری جماعت نے گور نمنٹ کی بہت سی قیمتی خدمات کی ہیں۔ گراس وقت چونکہ خور گورنمنٹ ہی یہ چاہتی ہے کہ ہندوستان کی تمام جماعتیں اسے اپنے خیالات سے آگاہ کرس- اور چونکہ بعض لوگوں کی طرف سے ایسے مطالبات گورنمنٹ کے سامنے پیش ہونے والے تھے جو یقینا تمام ملک کے لئے عموماً اور ہماری جماعت کے لئے خصوصاً نمایت مضر تھے اس لئے حضرت مسیح موعود گی سنت کے ماتحت میں نے مناسب سمجھاکہ ابنی جماعت کے خیالات اور ضروریات سے گورنمنٹ کو ایک میموریل کے ذریعہ آگاہ کر دیا جاوے۔ (حضرت مسیح موعود علیہ العلاٰ ق والسلام اہم امور کے متعلق میموریل کے ذریعہ گورنمنٹ کو توجہ دلا دیا

کرتے تھے۔ چنانچہ ایک میموریل آپ نے سڈیٹن کے متعلق لارڈ ایمکن صاحب بہادر وائسرائے ہند کی خدمت میں ارسال فرمایا تھا) یہ میموریل ایک ایدریس کی صورت میں ان احباب کے نام پر تھا جن کے نام ایدریس کے آخر میں درج ہیں۔ یہ ایدریس پندرہ نومبر کو حضور وائسرائے اور وزیر ہند صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ چو نکہ یہ ایک غیر معمولی موقع تھا اور ہندوستان کی تاریخ میں بالکل نرالا اس لئے بعض احباب کے مشورہ سے ضروری سمجھا گیا کہ میں خود بھی علیحدہ ملاقات میں اپنی جماعت کی حیثیت اور اس کی حاجات کو پوری طرح حکام کے سامنے پیش کروں۔ چنانچہ اس غرض سے میں بھی دہلی گیا اور پندرہ کی شام کو وزیر ہند صاحب سے ملاقات ہوئی اور پنیتیس منٹ تک ان امور کے علاوہ سلملہ کے متعلق بھی وزیر ہند صاحب سے ملاقات ہوئی اور پنیتیس منٹ تک ان امور کے علاوہ سلملہ کے متعلق بھی گفتگو ہوتی رہی جس کا نتیجہ انشاء اللہ تعالیٰ کئی طریق پر عمرہ نکلے گا۔

ایڈریس کے مضمون کے متعلق میں نے بھی ان کو بحیثیت امام جماعت ہونے کے یقین دلایا کہ وہ ہاری جماعت کے خیالات کا آئینہ ہے کیونکہ ہاری جماعت کی سیاست بھی نہ ہب کے ماتحت ہے۔ اس لئے ہم کوجس امریر خدا تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے اس سے ہل نہیں سکتے۔ کیکن چونکہ ایک تو یورپ کی طرزیہ ہے کہ جب تک ہرشخص کی رائے خود اس کے ذریعہ نہ پہنچائی جاوے اس وقت تک اس کا مناسب اثر نہیں ہو تا اور دو سرے اس وجہ ہے کہ احدیوں کی اس پارٹی نے جو جماعت احمر سے علیحدہ ہو چکی ہے اور جس کاصد ر مقام لاہو رہے اور جو اپنی تعداد کے لحاظ ہے ایک پارٹی کملانے کی بھی مستحق نہیں اپنے ایڈ ریس میں یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ تمام احمدیوں کی طرف سے قائم مقام ہے اور خیالات ہمارے خیالات سے بالکل مختلف ظاہر کئے ہیں جو ہمارے لئے سخت مضربیں اس لئے ضروری معلوم ہو تاہے کہ ہرایک جگہ کی احمدی جماعتیں جلسہ کرکے ایڈریس کا مضمون اپنی جماعت کو سنائیں اور پھر دو ریز دلیوشن پاس کئے جادیں۔ ایک بیہ کہ اس ایڈریس کے مضمون سے جو مرزا محمود احمہ کی زیر ہدایت جماعت احدیہ کے چند معززین کی معرفت جماعت احدیہ کی طرف سے پیش ہڑا ہے اس ﴾ جگہ کی جماعت متفق ہے۔ دوم میہ کہ میہ جماعت اس بات کو نمایت نفرت سے دیکھتی ہے کہ لاہور کی احدید انجمن اشاعت اسلام نے اپنے ایڈربس میں اپنے آپ کو تمام جماعت احربہ کے قائم مقام بنایا ہے اس انجمن ہے ہماری جماعت کو ہر گز کوئی تعلق نہیں اور ہم لوگ جماعت ، مرکز قادی<u>ا</u>ن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور اس انجمن سے تعلق رکھنے والوں (جو ایک دو ہزار

سے زیادہ نہیں) کے نہ ہی اور ساسی خیالات سے سخت متنفر ہیں یہ چند آدمی ہماری پانچ چھ لاکھ کی جماعت کے خیالات کے ہرگز ترجمان نہیں ہو سکتے۔

آپ لوگوں کو اس ایدریس کے بڑھنے سے جس کی ایک یا ایک سے زیادہ کاپیاں مطابق ضرورت آپ کو بھیجی گئی ہیں معلوم ہو جاوے گا کہ اس وقت ہندوستانیوں کے ہاتھ میں اختیارات کا دیا جانا مسلمانوں کے لئے عموماً اور احمد پوں کے لئے خصوصاً کیسا مُضرب اور اس امرکو آپ لوگ اینے تجربہ کی بناء پر بھی خوب اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کیونکہ ہماری جماعت کا کوئی حصہ نہیں جس نے ابنائے وطن کے ہاتھوں تکلیف نہیں اٹھائی اور جب کہ یہ حال گور نمنٹ برطانیہ کے زبردست ہاتھ کی موجودگی میں ہے تو اس کے کمزور کر دینے یا ہٹالینے پر کیا حال ہو گا۔ حضرت صاحب کے مقدمات میں ہندوستانی اور انگریز جحوں کے سلوک آپ لوگوں کو بھولے نہ ہوں گے۔ ہم سے زیادہ کوئی شخص اس بات کا خواہش مند نہیں ہو سکتا کہ تمام ملک میں صلح اور امن ہو اور ہم اور دیگر ابنائے وطن بھائی بھائی کی طرح رہیں۔ لیکن بغیر تعصب کے مٹنے کے ایبائس طرح ہو سکتا ہے۔ ہم اس کے مخالف نہیں کہ گور نمنٹ ہندوستان کو خود اختیاری دے ' بلکہ صرف اس بات کے مخالف ہیں کہ ایسے وقت میں دے جب اس کا نتیجہ ملک و قوم کے لئے ہلاکت کا موجب ہو۔ حضرت مسیح موعود ؓ نے تو خود پیغام صلح لکھ کر ہندوؤں کو صلح کے لئے بلایا تھا۔ اگر اس پیغام کو اہل ہنود مان لیتے تو عملاً صلح ہو جاتی اور اس صورت میں گورنمنٹ ہے حکومت ما نگنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ گورنمنٹ خود ہندوستانیوں کو زیادہ اختیار دے دیتے۔ کیونکہ گورنمنٹ برطانیہ ایک نہایت منصف اور موقع شناس گور نمنٹ ہے۔ اور اگر اب اہل ملک اس تعصب کو ترک کر دیں جو عملاً ہر جگہ رونما ہے تو ابھی سے ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ اس اختلاف اور فساد کے وقت میں اگر گور نمنٹ اپنا ہاتھ اس حد تک علیحدہ کرلے کہ ہندوستانیوں کے ہاتھ میں اکثر اختیارات آجادیں تو وہ خدا تعالیٰ کے پاس بھی جواب دہ ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنے میں مدد دینے کے لئے ہم اپنے خیالات سے اس کو آگاہ کر دیں۔ حضور و زیر ہند صاحب بهادر غالبًا ایک ماہ کے قریب یہاں اور ہیں۔ اس لئے جماعت کی متفقہ آراء اس عرصہ میں طبع ہو کر ہمارے ایڈریس کی تائید میں ان تک پہنچ جانی جائیں اور یہ بھی ان کو معلوم ہو جانا جاہے کہ غیرمبائعین کی رائے ہماری جماعت کی رائے ہرگز نہیں ہو سکتی۔اس لئے جس قدر جلد ہو

سکے نہ کورہ بالا ریزولیوش پاس کرکے آپ ایک ایک نقل اس کی حضور وائسرائے کی خدمت میں ارسال کر دیویں اور لکھدیں کہ یہ اطلاع جناب اور حضور وزیر ہند صاحب کی اطلاع کے لئے بھیجی جاتی ہے اور ایک ایک نقل ریزولیوشنوں کی قادیان میں بغرض اطلاع بھیج دیں تاکہ متفقہ طور پر بعد میں طبع کرکے اس کو ذمہ دار حکام تک پہنچایا جاوے۔

خاکسار مرزا محمود احمد خلیفهٔ المسیح الثانی قادیان دارالامان ۲- دسمبر۱۹۱۷ء